"بندولاغيمل المعالى

سيدا بوالاسلى مودودى شائم كرده شائم كرده مكتيم عن اسلامي دارالاسلى شيما كوك قيمت هر

1-1000 1-1 1000-1-1000-1 1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-1000-1-100

میندا بوالاعلی مودودی پر مطور بیلشرند، مرکسائل پریس لا بو پیمبرلین رود بین مجینواکر محت به جاءت اسلامی دارالاسلام، پیما نکوش سے شائع مجیا کی

جولاتي يحتافان

باراةر

## "بىندوسنان كى تخريك اسلامى كا أين دولائم على أين دولائم على

رم تقریر جماعت اسلامی کے اجتماع مدراس منعقدہ ۲۹ راپریل مخترجہ میں جماعت کے ارکان اور کارکن معددوں کے سامنے کی گئی تی العمدالله العلى العظيم والصالوة والسلامرعلى رسولمالكي رفيقوا وردوستواس وقت مم سندوستان كى تاريخ كے ايك بہت نازك اور فيصله كن مرحل سے گذر رہے ہيں اور بيم علاس طرح مندون کی قسمت کے بیٹے فیصلہ کن سے اسی طرح ہماری اس تو یک کے لئے بحی فیصلہ کن ہے۔ اس لئے یہ تہا بت ضروری ہے کہ اس موقع پر ہم بوری بروش مندی کے ساتھ اپنے اُس مقعد کوجس کے لئے ہم کام کرنا جائے ہیں، اور أن حالات كوجن بن بين كام كرناميد، اور أس تدخ كوفيل كى طرف يه اسمالات جارب بي اورس من سيمين ايناراستد بحالنا موكاء اتهي طرح تجد نیں اور ہمارا ہر کارکن بوری بھیرت کے ساتھ بیان نے کہ موجودہ اور آبنده عالات مين اسي كس حكمت على يركاربند موناي -بمارى اس تخريك كالمقصد وساكه آب سب جاست بين مصاف اور واضح الفائط ميں يہ ہے كہم آس بجي طريق ديد كى كومين كا نام اسلام سے الفاظ ميں اور اجتماعی طور برعمانا قائم كميں، اینے قول اور عمل سے اس كا

تھیک بھیک مظاہرہ کریں، ونیا کواس مات برطین کرنے کی کوشنس کریں كداسى طرائى زندگى ميں اس كے ليے قلاح اورسعادت ہے، اور موجوده باطل نظاموں کی جگروہ نظام حق بریا کرانے کی جدوجہد کریں جوسراسراس طرانی زندگی پرملنی موراس مقصد کے لئے اگرجیمیں کام توساری دنیا اور تهام نوع انسانی میں کرناہے ،لیکن فطرق ہمارے کام کی جگروہی سرزمین ہے جہاں ہم پیدا ہے ہیں، جہاں کی زبان ہمادی زبان ہے، جہاں کے رسم و رواج سے مردافف بیں، جہاں کے نفیات سے ہم استامی اورجہاں کی معاشرت سے ہماوا بدائش رست بے فورسفیروں سے لئے بھی التر تعاملے يران كے اپنے وطن بى كوجائے عمل اور مقام دعوت قرار دیا تھا، حالانكان بینام ساری دنیا کے لئے تھا کسی میغیر کے لئے جائز نہ تھاکہ اپنے اس فطری صلقه و کاراد می و کرکس اور جلاجائے جب مک کہ اس کے اہل وطن اسے نکالی شردیں یا وہ خود دعوت و تبلیغ میں انتہائی کوشش صرف کرانے کے بعد أن يهما يوس مذمو جائدة أبدا بما دى اس جماعت كا قطرى دا تره عمل عي بهی مسرزمین سید تین ندران مهاری سکونت کے معتفی فرمایا ہے ۔۔۔ اوری سجماعت كادائرة عمل بوراماك مرعلات كاركان جاعت كادائره ان كالين برشهر وقص با کاؤں کے ارکان کاواٹرہ ان کا اینا وطن \_\_\_ ہمیں متعض كافرض يه ب كه بورسا المتقلال كساته اين بيكه جم كروعوت اللح اورسعی انقلاب بین میرک رہ اورایت مقام سے ہرگز نہ ہے جب مک کواس کا وہاں رہنا قطعی غیرمکن نہ سوجائے یا بھروہاں دعوت علی کے بارآ ور ہوسنے کی

كوتي أميديا في مزريع - آلنے دالے حالات بن أب بہت كچے بجرت و مهاجرت كى آدازىي سنيں كے اور نعيان بين كەعام زوكو ريكوركؤ ياخيالى الدينتوں سے سم كر اب میں سے بعتوں کے باور اکھونے لکیں، لیکن آب جس شن کے عامل میں اس کا مطالبه بها كدآب مي ويون ويال ب ويس دي جائه اورا بي دعون كوايي بى علاقے كى زند كى بوغاب كرك كى كوشش كرے يا ب كا مال جہا ركے اس بهاوركيتان كاسابونا جائية جوآخرونت كساين جهاز كوبجايا كاكوشنس كرتا دم تاب اور دوسة بوئے جہاز كوچيورت والوں من سمب سے آخرى تعفو وسى بوتام \_ آب جس مقعد برايان المخين اس كانقاضاب كرس علاقي میں آپ رہتے ہیں وہیں کے نظام زندگی کو بدلتے اور را وراست برلا سانے کی كونشش كرير -اس علاقے برآب كااورآب براس علاقے كاحق ہے اوروہ حق اسى طرح ادا بيوسك اس كى اجتماعى زند كى بين جوخرابيان بانى جاتى بين انهين دوركرك بي آب اينا بورا زور عرف كرين اوريس بدايت سي آب مرفران كَتْ كُنَّ بِينِ اس كَا فَا مُدَه مب سے بِيلے اسے بہنجا میں۔ موجوده مأيوس كن حالات

مندوستان بین اس وقت جوحالات روتما بین و و بنظام بهاری دعوت کے لحاظ سے نہابیت مایوس کن بین اور میں دیکھ رہا موں کر آب سب او گوں پر ان کا دل شکن اثر بیر اربالہ ہے۔ ملک کی مختلف تو بین قوی خود غرصی بین بُری طرح مبتلا ہیں اور قوم برستی کا جنون برط سے برط سے اس حد مک بینج گیا ہے کہ ان سے وہ وہ حرکات سرز د بمورسی بین جنہیں اگر جانوروں جی منسوب کیا جائے۔

تووہ اسے اپنی تو بین بجھیں۔ قومی کش مکش نے جنگ کی اور جنگ نے وحشہ درندگی کی شکل اختیار کرلی ہے۔ پیلے تو بات میں کے تھی کہ ہرتوم ایک ومرے سے برط ہے جوا ہے دعوے اورجواب دعوے میں کرری تھی اور اس برکتے كلاى كاسلسله حل رياتها مگراب نومت برآگتی بيمكر به مختلف قومين ايك دوسريه كانام ونشان ك مطادية كرديين البول لة الني رسياني كاكا السالس لطررون اوراجار تونسون كيسيردكرد باب جوالحيين سرروز فودعرض توم برستی کی شراب، نفرت وعداوت کا زسر ملاکه ملاتے ہیں اور ان کی حد سے برطعی موٹی قومی خواہشات کی دکالت میں انصاف اوراخلاق کی ساری حدوں کو بھیا ندیتے چلے جاتے ہیں۔ افلاقی قصورات کے بیٹے ان کے دلوں میں اب في المواقع كوفي كنجاكش نهين ربي ب - تمام اخلاقي معيادات قوميت كے الع موسية من حوكية قوى مفاداور قوى خوامشات كے مطابق سے وي سے برطاا خلاق ہے، خواہ وہ جھوٹ ہو، خیبات ہو خلکم ہو ہستگد لی اور بے رحمی ہو يااوركوفي السي چيز بهوجود تباكم معروف اخلاقيات مين بميشه سے بدى مجھى باتی رسی ہے۔ بخلاف اس کے سجائی انصاف دیا نت، رحم، شرافت انسانیت سب گناہ قرار یا جکے ہیں اگروہ توجی مفادے خلاف براتے ہوں یا قوی نواہشات کے حصول میں ماقع ہوں۔ ان حالات میں کسی ایسی دعوت کے ایج کام کرنا سخت مشکل ہے جو قومیتوں کو نظرانداز کرکے انسانیت کو خطاب کرتی ہو ہو تو می خواہشات كوجيود كرخالص اصول عن كى طرف بلاتى بهو اور قومى خود عرصيول كوتور ك

كيرانصاف قائم كرنا جامتي موجنون قوميت كے اس د ورسي ايسي كى آوازسند كے ليے نہندو تيار ميں نهمسلمان مسلمان كيتے ہيں كہ تم ہماری قوم کے افراد ہو، تہارا فرعن تفاکہ قوم کے جھنڈے تلے جمع ہورتوی رط في المست بيتم الساحقا بناكردين واخلاق وداصول عي كارث كيا لگانی شروع کردی بمباری اس صدائے بے بنگام سے قوم کی طاقت منت موتى ہے اور قومىمفاد كونقصان بنجياہے۔لبذاہم تنہيں قوم كارشهن سمجھے ہیں خوا ہ تنہاری دعوت آسی اسلام کی طرف بوجس کا تام ہے کر ہم یہ توجی اطاقی اوارہے ہیں۔ دوسری طرف منددوں کے پاس جائے آ وہ خیال کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی بات دل کو توصرور نگتی ہے مگراس جھاچھ كوذرا بيونك كرمينا جامية كيونكه يربي تواسى قوم كحا فرادجس سيهارى اطِ ائی ہے، کیا خبرکہ میراصولی دعوت بھی مسلمان تومیت می کوفروغ و بینے کے ایک دومسری تدبیرہو۔

یکن یہ حالات خواہ کتنے ہی حوصلہ شکن اورصبر آزماموں ، ہمرحال مستقل نہیں ہیں بلکہ عنقریب بدل جانے والے ہیں۔ اِس وقت آپ کے لئے سیح طرز عمل یہ ہے کہ صبراور حین اخلاق سے اپنا کام کئے بیلے جائیں المجھے والوں کے ساتھ ندا مجھیں ، نا دان کو گوں کی مخالفتوں پر برا فروحتہ نہوں ، جن لوگوں میں دوست اور دشمن کک کی تمیز یا تی نہیں رہی ہے اور جو لوگ جوش جنوں میں اب خودا پنے بھلے اور بڑے تک کا ہوش نہیں اور جو لوگ جوش جنوں میں اب خودا پنے بھلے اور بڑے تک کا ہوش نہیں اور کھتے وہ اگر جہالت اور جا بلیت برا تر آئیں تو آپ تشریف آدمیوں کی طیح

ان کے مقابلے سے ہے جائیں اوران کی زیاد تیوں کو خاموشی سے سہ لیں۔
اس کے ساتھ آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زبادہ معقول طریقہ سے اپنی دعوت مسلم اور غیرسلم سوسائٹی کے ان سب لوگوں تک پہنچا بیں جرمعقول بات کوسنے اوراس پر کھلے دل سے غور کرنے کے لئے تیار ہول اس طریقہ پر اگر آپ نے علی کی اخلاقی برتری کا سکہ بیٹے جائے گا،
اگر آپ نے علی کیا توایک طرف آپ کی اخلاقی برتری کا سکہ بیٹے جائے گا،
اور دوسری طرف وہ ذم بنی فضا ایک حد تک تیار ہوجائے گی جو آنے والے حالات میں مؤٹر کام کے لئے ضروری ہے۔

آنے والے تغیرات

رسے بیں اس نے انہیں کہاں لا کھوا اکیا ہے اوراب اس نے دور زندگی میں ان کے لئے داہمل کیا ہے۔ آج کے بنے اور جے ہوئے عقیدے اُس وقت مہل بهوجا ئیں گے۔ آج کے خیالات اور تصورات کے لئے اُس وقت کوئی جگہ نہ ہوگی۔آج کے نعرے اس وقت کھو لے سکے ہونگے جنہیں کوئی مفت کو بھی نه پوچھے گاجن بنیادوں برآج کی قوی تحریکیں اور جماعتیں قائم ہیں وہ خود بخود ده وجائيس كى اس كنة صرف يهى نهيس كه آج كى ليدار بالطبعي موت مرحائيں كى بلكە بعيد تہيں كەجولوگ آج انہيں اینانجات و مندہ مجھ رہے ين كل وبي ان كوايت مصائب وآلام كااصلى مبب مجيف لكيس. آنے والے اس دورمیں ہندو ہندوستان اورسلم مندوستان کے حالا بالكل ايك دوسرے سے ختلف بوسك، اور يونكريس دو نوں علاقوں ميں كا رنا ہو گااس سے ہمیں ہی اپنی تحریک کو دو منتف طریقوں پر میلانا پڑے گا بلكه بعيدنهين كه نظام جماعت كويعي بؤي حذبك دوحشوں ميں يا نمط دينا يہيا "اکر سرحصدایین این علاقے کے والات کے مطابق مناسب یا لبیسی برخود عل سيكما وراس كے لئے صروري انتظامات خود كرسكے بيمان مک مسلم علاقے كالعلق ہے اس مرتومی بہال کوئی بحث ندر دل گا ، کبونکہ اس کے انتے موزوں مقام شرالي مغربي حلقه كااجتماع بي جوعقريب بونے والا ب - آيد. كے ساست مجعيج صرف مبنده مبتار وستان مح متنقبل برگفتگو کر فی ہے کہ بہاں مسلما نول

"مندوستان" من سلم أقلبت كا اسے بیلے مسلمانوں کے محاملے کو نیجئے۔ م لمان عنقرب برمحسوس كرلس كے كرمس قوم برستى يرا نبول نے اجتماعي رويّه كى نبيادر كلى تني وه انهيں بيا مان مرك بين لاكر جھوڑ گئے۔ ہے اور ان كى توی جنگ جیسے وہ برانے ہوش وخروش سے بغیرسوجے سمجھے لرار سے تھے، ایک السي تبيح برحتم مو تى بي بوان كے لئے تباہی كے سوالينے اندر كھے نہيں ركھ جن بهبورى اصولول برايك ترت سے مندد متنان كا سياسي ارتقاء موريا تھا، ورستياس تودسامانون في على قومي عثيت سيسليم كرك ايت مطالبات كي فهرمت مرزيا بالمحتى انبيس ومكيوكربيك نظرمعادم كياجا سكنا تها كهران السواول يريب بهوائ نظام حكومت مين جو كهرمات الشربيت كوملها مي اقليت لوائر کو مال بھی ہے تو خیرات کے طور ہے دست کی ہولے کی حشت سے، نے کہ عی کے طور رجر اف اور مارتھا بل اور مشر مک کی حیثیت ہے۔ یہ ایک ظاہرو ما سرخته غذت تهي عدّ مسلما نور نے اس كى طرف سے جانتے بوجھتے آ تجھيں بن كيس اوراس دوسری حافت کاار کاب کیا کہ ایک طرف ٹونظام حکومت کے لیے مغرب کے اپنی جہوری اصولوں برراضی سو کئے اور دوسری طرف خود اپنی طرف سے نقت ما۔ کا براصول میش کیا کہ جہاں ہم اکثریت میں ہیں ویاں ہم حاکم اور م محکوم اورجهان تم اکثرت می موویان تم حاکم اورجم محکوم میون کی تانع اور دو زربر تومی کش مکش کے بعداب بیمرکٹ حافت اکامیما بی کے مرحلے پر بہنج گئی ہے، اور جس جیز کے لیٹے اقلیت کے مسلمان خود لڑ رہے تھے وہ حاکل پر بہنج گئی ہے، اور جس جیز کے لیٹے اقلیت کے مسلمان خود لڑ رہے تھے وہ حاکل مواجامتی ہے، لعنی اکٹرمٹ کی آز دوخود مخیار حکومت جس میں وہ بحیثیت ایک قوم کے نکوم ہونگے اور محکوم بھی اس اکثریت کےجس سے وہ قومی جنگ اطاتے بواستي ابمهم أنايت كعظافون مين ربايه وه مندوول فوي استبط مو گا . تومیت وجمهورت کے جن نظریات کوسلیان اور مند دیکسال سلیم کر کے اپنی قومی تحریکول کی اسامس ساچک میں ان کی بنیاد برکونی قومی سنيريل اين الدركسي د وسرى ايسي توم كي و بود كو كوارا أي آراب و حكمران تومیست سندا آسالیز منتقل تومیت کی مغی موادر بیرا من تومین کے دعریا کے سائیرا پنے بخصوص قومی مطاب ت بھی رکھتی ہو۔ ہر پید صرف اسی وفون ہے۔ چر سرسی کتی جب کا ملائے علا ایک بیردنی قوم کا شیاد در مندوا ورسلی ن دونو الهريم يحييكوم تيجيه صرف أممي وقن يهمكن تفاكر اقليت ببي اكتريت كي طرح إبني الك توميت كأدعوى كرب اوركم وبيش البين كومسلقل حنوق موالي معرّري جمهوري اصول برابل ملك كي آزا وحكومت بن جائ كي توسر دوس التهان اكثريت كا قومي المليعط بن كريب كا اوراس مين كسي أعليت كي جداكا نه قدميت ر الخنام ص قومی مطالبات کے لئے کوئی گنجا کس نہ ہو گی۔ قوجی اسٹیر الے ایسی کسی قوم ت كوسليم كرية اس ك طالية بي يورب نبي كيار البند وه بهيا تويم مش كرماني كراس تحليل كرك ابين اندر مضم كرك ايجواكروه أني سخت كلتي که مِننم نه بِروسکے تواسے اتناد بادینا جا متناہے کہ جدا گانہ قومی وجود اور ما کی بنا برسنفل قومی مطالبوں کی اواز باند ہونے ہی نہ بائے ، اور مالاخر

اكروه قومدت دباؤكي يح يني صعبى حائ تويير قوى استيث اس باتاعده فناكرين كي موت س شروع كردية ہے مين كيم مندوول كے قومي اللبيط ميں سلم ا قلیت کو بیش آنے والا ہے ۔ اس کے سامنے بھی عمر یہی میں را ستے بیش یا تواین جاراگاند فومیت کے دعوے اوراس کی بنا پرست رحقوق سکے مفان سے دست بردار بور استبطی قومیت میں جدب بوجائے . يّا أكروه اس كے اپنے تيارندم و تو ہرتسم كے حقوق سے محروم كركے شود رول اوراجي وتول كي سي صلت بين ركهي جائے ، يآآس پراستیمال کا بہم عمل جاری کردیا جائے بہاں تک کر توراشیہ ے عدود میں اس کا ام والتمان باقی تررہے۔ برالا ری میر بید مغربی طرز کے ایک جمہوری نظام میں تومیت کی اساس مِنْ فِي يَالْسِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ أَنْ أَصَالِينَ كَا مِنْسِيرِينَ كَيْ أَنْكُومِينِ أَسْ مِنْهِ كُولْسِي وَقْتِ المراه مي كندم حرب و مين اصلان كي جاري كال المنحالي ببت دورين وسر روان دائين مه العارباكيا ورو كها-اني كوشش كريانه الور كوشمن سحسائل الباري ويراع ما دين الكيامة الورانسوس كرنسة ويعماس أمير 1 30 X C. Land

دعوت دبيج كربيلي صورت كومرضا وزغبت فبول كرلس بيعني إبني تومي اغرا دمبت کے دعویے اور منصری حنفوق کے مطابعے سے د ا ستبسط کی فومیت میں مزعم موج تیں سانس کر دہ کی بات اب یک تو نہیں جلی ہے مگر مجے اندسیدے کہ آئے ست کھے جیلنے لئے گی ، کیونکہ ایندہ میں لوگ مسرکار رس ہونگے، اپنی کی مدرسے ٹوکر ہاں اور تعییک اور انعلیم کا ہول کے گرانگ وغیرہ ملاکر سینے اور سی حکمان قوم اور محکوم توم کے درمیان واسطہ و دسیلہ بنیں سکے مان کی توسینت سامانوں کی ایک معتبر بہتورا رکواس حالاتک نرالانے میں کا میباب موجاتیں گی کہ وہ خود مهانے اوران کی بھویاں اور بلبال شریمیتیان بنین اور لباس زبان ، معاشرن ، خبالات ، برجیزین حكمال قوم سے اس درجہ ممرتگ ہوجائیں كو ان اكس تكويد بعد ازال من دیگرم تو دیگری". منبس قوم کی ایک برطی نعد او اس منے پہلے معطرا و رمس بن جلی ہے آ دراس کے لئے اب یہ نیا تغیر نامکن کبول ہونے رکا ،خصوصًا جبکہ أينده روقي اورخوش مالي ادارتريني كاالخصاراسي مرموكا بيكن مجهيماميد نهيس كرمها مان من حيث القوم اس طرح بدر ذال دين بررافني بوجا عيلك ی حیثیت سے ان کی کوشش ہیں موٹی کہ اس جدب والجوزاب کی مزاحمت

مزاحمت کے لئے وہ اپتدائہ اس کروہ کی طرف رجوع کر سے کے بھواس و سیاسی میدان میں ان کی رہنمائی کردہ ہے۔ مگر تجربہ بہت جندی مسلمانوں کو بتادے کا کہاب اس گروہ کی سباست برجل کروہ مید سے تباہی کے کرطیعے کی

طرف ما تیں گئے۔ اکثریت کے قومی موری اسٹیف میں دہ کر اگراقابت فومی جنگ روا مگی توسرطرف سے بیسی اور تحلی جائیگی زیر کی کے سرشیعے سے تکالی ج منے کی استراکے اتعاق سے محروم کی جائیگی ایجونول معے می بر تربطالت میں الروى بائے كى اور بھرتھى اگراس كى آواز المقتى رہى تواسى اس طرح مثالا جائے گاکہ اس میرز زمین روئے کی راسمان۔ كها جا آب كراقليت كمسلانون كواس انجام سے بيالے كے بين دريج

ایک بدکه باکستان کی رباست مندوستان کی ریا سرت سے سودا کر بکی، بعنی دہ کیے گی کہ پاکستان کی مندواقلیت سے ہم وسی سلوک کر بنگےجو تم مندوستان كي معلمان العليث يد كرد كادراس طرح معلما نول كو وسي أَنْهِي تَحَفَّظا نِهُ إِلَى جِأْمِينَا بِو بِنْدُو بِالسَّمَانِ مِن مِندُورُون كَهِ لِينَّ جِابِين سَرِّ سكن أغاز كارمين يرتخ يرخواه تسبى مي خوش أيند نظرات ومجمع يقين سے، در بخريد بناديكاكم آئے على كرية وطفاناكام بيو كى يم معاف و مكھ رہے ہيں ك مندوستان اور باکستان و دنون مغر فی طرز سیاست کی داه برجه جهات میں اس طرز سیا سے جو نتائج و ہاں کل جکے س دہی بہان کل کرریں گے۔ اقلیت کی جدا گانه قومیت اور قوی حقوق اور مطالبوں کو نه مسلما بور کا قومی استبیانی برباده بیت کاب برداشت کرینکے گانور نه مندوول قومی ا سٹیٹ یونسوشاجرب بر دو نوں اقلیتیں اپنی اپنی ہم قوم بیرونی ریاست کی طرف استداو کام تد بجبیلائیں گی اور اپنے ملک کی حکومت کے بچا ہے

بیرونی صکومت سے و قاداری دلجیسی اور محبّ کی مینیکس برطری اتنس کی تواری وجود مندوستان اور بإكستان دونون كيست اقابل بردا شبت بوجأ ميكا ابتدابين خواه كيس بي المينان تحِشْ أنمتي تحفظات دو ول ي ايك دوسي كي العليفتول كودت مول رفعه رفيه عملان كوعتم زدياجا ليكاء ر درمره كيمراؤ میں اتلیتوں کا استیصال کرنے والی پالیسے عل بیٹا مگی ، دو نوں سکومتیر این اپنی قومی افلیتوں کی خاطرا باب دوسرے مردیا وُڈالنے کی کوششش کر سنگی اور بالأخر باتوجناک مک نومٹ پنجے گی جس کے متجہ کے متعلق کو تی پیش کو تی تهیں کی جاسکتی، یا رونوں کواس برراعتی مو ایرانگاکدایک حکومت بازوں کے ساتھ اور دوسری حکومت مسلمانوں کے ساتھ جو برتا و جاسے کرے۔ ودسراور بعد تحفظ سبايا جانا ب كدا قوام سىده كے تطام رائ ما فالا الله د. او عام الم السياس معامليس مرد لي جا يكي ليكن جو ہوگ اس نظام کے مزاج کو بچہ بھی جانتے ہیں وہ یا سانی اندا تہ ، کر سیستے ہیں آکہ س دربيد انخفاط كے بل بركوني دبي سوئي قوم كينے دن جي سكتي ہے . اوّل تو ا قوام متحدہ کے زیمام سے مرا تصریسی بیسے ہی معامد میں کیا جا سکتا ہے جس میں اوئی بهت برطی اور نمایا ن المانه کار روانی کی گئی بور رو رمرد کیجیو سیاح جمولے معاملات خواه مجموعي طور سرمل كركتتا جي براطلم من جائيس بهرمال اس تطام مي فابل مرا فعه قرارتهن بإسية بازان ظا سرمعصوم بإنيسبول كرويان زيرتجت لایا میا سکتا ہے جو مغربی معبار کے عاظ میں بانکل برخق ہوتی ہیں گرونی رے نقط نظر سے مسلما نوں کی حیات دین وطی کومالش عشم کر دینے والی میں یکوراس نظام نے اب کسانویہ نابت نہیں کیا ہے کہ وہ بالکالے لاگ انصاف کرنے کے لئے تیا دہے۔ اس کے ارکان صرف بہی نہیں دیکھتے ہیں کہ شکایت جس حکومت اس ہیں انصاف کا تفاضا کیا ہے ایک یہ بہی دیکھتے ہیں کہ شکایت جس حکومت کی گئی ہے اس سے ہماری اپنی حکومتوں کے تعلقات کیسے ہیں اور آبا اسے مطعون کرنا ہماری حکومتوں کی صلحت کے مطابق ہے یا خذاف اس کھا تک سے کون کہ پسکتا ہے کہ آیندہ زبانہ میں نظام اتوام متی دہ کے اندر پٹر وسنان اور یا کستان کی اخراف وزن دار یہ کہ ہوگی۔

تیسرا در در به بجرت اور نباد از آبادی کا بیان کیا جاتا ہے۔ بہرت کا مطلب
بہ ہے کہ مسلمان نود ہندہ ستان چوار مجبولا کر باکستان میں جا ایسے شروع
بہوں ۔ اور بناد اڈ آبادی کا مطلب یہ ہے کہ دو نوں حکومتیں باہمی قرار داد سے
ایک نظر نے سا بھا بنی اپنی ہم فرم آبادی کو اپنے حلائے میں منتقل کر لیں ۔ ان میں
سے جلی صورت قابل عمل ہے نگروہ ہندومتان کے مسلمانوں کا مسئما جل نہ کہ
سے جلی صورت قابل عمل ہے نگروہ ہندومتان کے مسلمانوں کا مسئما جل نہ کہ
مسلمانوں کی مرآبادی جہاں اب بس رہی ہے وہیں بستی رہیں اوراس کا
مسلمانوں کی مرآبادی جہاں اب بس رہی ہے وہیں بستی رہیں اوراس کا
کسی براے ہیں نہر نود جہاج رت کرنا مکن نہ ہوگا ، الایہ کہ کمسی دفت خواتی اس
وہ صابات بس آ جا میں جو بہار وغیرہ میں جیش آئے ہیں سری ووسسری
وہ صابات بس آ جا میں جو بہار وغیرہ میں جیش آئے ہیں سری ووسسری

كى حكومتين سارم على جاركروالمسلمان اوردها في تين كرور غيرسلمون كواهم سے أوھاوداد عربے اوھ نتقل كرنے كا نظام كِسكين كى خواہ وہ دل سابسا نرنا جا بين ته بم اگر كوني اس أمر . سرحاته ابو تونند و رجع -يه ميها ك ورائع في حنيقت بن في شايراً ميدكي جاري سي كرقوم ريساند سیا ست جس فرح انگریزی انتذار کے دور میر جانی رہی ہے اسی طرح مہندو ہدر متدان کی آیا ہ مکوست بن جانے کے بعد میں جی سیکے گی۔ آج مسلمان ا بنى جوالست اوركم الكابى كى وجه بيدان حقائق كونهين سمجه رسيد بس، مكروه وقت قرب ہے جب یہ نقائق خودایت آب اوان کی سمجے میں آبار دیں کے اوراس وقت «محالهان كوتين استول مين سرايك كاانتخاب كرنا برايكا-ایک برک سیناسد شامسا اور کی بالیسی نیول کرے ہندو تو میت میں جذب سے نے برتبار موجا ہیں، دو سرے برا منام قوم برس کی موجودہ روش سربار ستور صلتے رہیں بہاں "ك كدم ط جا أبن -تيكسيد يركه أدم بيكن اوراس ك اورطر مقول اوراس ك دعوول اورمطالبون من آو بركي ملام كي اسبه في قبول كريس حس كانقا صابيه المان این توی مواص کے معلی وجہد کرنے کے بحائے اپنی تام کوشوں كوصرف المئام كالصول دعوت بيمركو بأرديها ورمن حيث القوم ليضا خلاق می کی شیادت دیں ناکدو نسیب القبن کرسکے بنی دید کے لیے نہیں ملکر محض دینیا کی مسال

کے لئے جینے والی سے اور ور نفیقت بن اصولوں کو بیمایش کردہی ہے وہ انسانی زندگی کو افرادی اور احتماعی نور برنیا بت اعلی وار فعادر اللح انسانی زندگی کو افرادی اوراجتماعی نور برنیا بت اعلی وار فعادر اللح بنا دینے والے بن ۔

يهي آخري را دمسلما نوا كي سلت بيني مبي را د نجات متى ا وراب بعي اسي ہیں ان کے سے نجات ہے بین کٹی سال سے ان کوانسی کی طرف بلا ماریا ہوں اگرر توم برسنا ته سیاست کی راه اختیار کرنے کے بجائے اِس را و کواختیا، كهية الإرجس طرح يجيل ومن سال من البول خابى بورى قوى طاقت كو أس راه برنگایات آس ارج کهیسان ماه برنگایا موتا توآج مندونشان كى سياست كانقسته بالكل بدلام تواميونا اور دو جيبوك يھوك ياكت اول کی جگر مرارے مندوستان کے پاکستان بن جانے کے امکانات ان کی آنكيوں كے سامن ہوتے اليكن إس وقت ميرى يه دعوت انہيں وسمن کی دعوت بالیک د بوالے دوست کی دعوت محسوس سوقی - اب واقعات انہیں گھیرکڑنا جارمساراں شو کے مقام برجودھیں لائے ہیں۔اب ان کے لئے ر ندگی کی راه صرف ایک سی ره کئی ہے اور وہ اسلام کی، اصلی اور عقیقی اور مخادعها شاملام كى داه بهد ووسرى دايس دندكى كى تبيس بلك خودكستى با منزا يشروت يا كليعي وفات كي را بين بين-یہ وقت جس کے آئے کی میں آپ کو خبردے دیا موں اب بامکل قرب اگیاہے۔ بیونہی کرمیندوشان کی سیاست کاموجودہ دورفتم موکرنیا و ور شروع بڑوا، افلیت کےعلاقوں میں مسلما نوں کواپنی واقعی یاس انگیستر

بوزاین کا عام احساس شروع موجائے گا- بدابک بردی تحریک کے انہدام كاوقت مو گاجوتحريك خلافت كے انهدام سے كئی گنا زيادہ خطرناك موگا۔ تربك خلافت مي ناكامي في سلمانون يرجو تبودوا نتشار فاري كيا تها وه اكرجينهايت نقعدان ووتفا مكرمهاك ندتهاءاب اكروه كيفيت كهين يطر لل رى بموتى توقطعًا تهدك أابت سوكى ابن اس وقت تكسك رمنها وس سے ما ہوس مورکو تی میں رسنمائی اور کوئی شعاع آمیداگر مسلمانوں الے تہ يا تى توان يركهبرا برك اورطوا كف المالو كى مسلط مو بياسة كى ـ كو في ينسك مسلمانوں کی طرف دوڑریگا اکو ٹی کمیونسٹ گرود کی طرف بیکے گا ، کوئی بہجرت کی تباری کردگا، کوئی ما ہوسی کی حالت میں ماتھ باق تو اگر بیٹھ ج شے گا، اور کو تی دل برداشتگی کے عالم میں یا محص احمقا ند جھنجدال سب کی بنا مروباری مبوئی قومی جنگ کو بھرتا زہ کریکے نہ صرف اینے او برملکہ اپنے سراروں لا کھوں ہے گن و بھائیوں بر بھی تباہی کا طوفان اٹھالا نے گا۔ اس نا زک وقت کے لیے ابھی ہے ایک ابسامنظم اُردہ تبار رمنا بیا ہے جوموش میں المنے واسے مسلمانوں کے مامنے برد قت سیجے را محل میش کرسنگ ان کی مائن بانتشار فوتول كوعلط كاربون اورجام كاربول ينصابي كرابك روش تصنيب کے گردسمیٹ ملے اوران کو ماس کے بعد تقیقی کامیا ہیوں کی مثل ارت، دے سنے مہری دعاہے کہ آب ہی کا پر گروہ اس خدمت کے انجام دینے کی توفق

فيترسعم اكتريت كاستنقبل اب بیں جا متا ہوں کہ آب درا مندومندوستان کی اکثریت کے منتقبا كاليمي جائزه يس-بين أب يوكون سيراكم كبنا ما يبول كراسلامي الفلاب بر ماکرے کا جنن امکان سلم اکثر ست کے علاقوں میں ہے قرب قر ساتنا ہی ا مكان غيرسلم الشربت كے عظافون بين كائي جميري اس باند يوسد سند لوگ ایک عرق محیل اومی کا حواب محصے من اور معض لوگ اور ایسال ارک میں کم عاداً عندون كاكوني كمرت جو عادى مجوسة مالاترب السلة كران كو مرزن "وربربه مُنظراً وبالبي كه غيرمها اكثر ميت سدا فول كه مقابله مين ايك مصبوط امتحد اورمنظم بلاك بني ميون بهاس تعيا تدربين كوئي خلل با شكاف نہيں ہے جہاں ہے اس كے توثين كاامكان ہو، اس يرقوم برستى كانشه يورى طرح مسلط ب- بند وانط يا كايورانظام حكومت نهابت متحكم طرمقة سياس كي بالقديس آج كايير اورجو كفوط ي سي لسرباتي ب و دعمقريب پوری ہونی جاتی ہے۔ اس جانت ہو ویائے ہوئے ان کی سمجھ میں میس اُن کہ آخر مهای اسلامی انقلاب کاراسته لدسه مند کل آیا گا. گذیر این مول يرمضبوط بالك جوآب كو سمامنے نفر آرياہ اور نظا مرتصوس ان اس سے ۱۱ س کی معافت کوزرامیجی: کی زشتش کیجی کہ برکن جو عب ارسہ ہے ا وران کی بیوننگی کی نوعیت کیاہے۔

أبيل يبحكهاس كأمتزلزل مبوتا اوربدل جانامتسكل مدو بلكه وه محض ايك قوم برستی کا جذبہ ہے جوایک طرف احتبی اقترار کے خلاف اور دوسری طرف الم توم پرستی کے مقابلہ میں بور کا یا گیا تھا۔ توم پرستی کا قطری فاستہ برہو، ہے کہ وہ صرف کسی مخالف ومزاتم اورمیا زرطا قت ہی کے مقابلہ میں سرا موا كرابيه اس كى الدينت مزاحمت بى منتها كمات اورجب ك وه طاقت مقابله میں موجود مواسی و قت باب باتی رسا ہے بجونہی کدمزا تمت حتم ہو ٹی اور قوم برستی کامقصد حاصل میوا، به بدر به آب ننه آب دب جا باے را مدرونی زندگی کے دوسرے اہم ترمسائل اوگ س کی توجہات کو اپنی طرف کھینے لیتے ہیں اور وہ عناصر ومحص قوم برستی کے بن رسے باہم بیوستہ موٹے تھے ایک لیے میں مندوقوم برستی کا معامد معی کوانسا ہی ہے۔ برجن دو باووں سرکھڑی ہو تی تھی ان میں مے ایک ۔۔۔ بعنی انگریزی افترارے نجان یا ماہ کا جدم ہے۔ جنھرمیر گرا چاہتنا ہے ۔ اس کے بعد صرف دوسرا پاؤن اتی رہ جاتا ہے ، بعنی مسلم تو م يرسنى كے مقابله كا فدہ .- سوياكستان كے بن جائے كے بعداس كا قائم ربنا بعي مسكل هي الشرطيك بروعلاق كي سلمان اقليت ايت مشك كوحل كرف كى كو فى ايسى راه كال سايس سے ناته مندومتنان اور باكستان كے درمیان کشید کی و نزاع کے اسباب بریا ہوں اور شہندومتنان کے اندر م قوم برستی کے دعوہ سازرمطالبوا کود بالے کے لئے مندو توم برستی

مبتنین مسنوی خطرے اور جعلی بروے بیش کرکرکے موجودہ قوم برستی کورندہ اور شلقول رکھنے کی خواہ کتنی ہی کوشش کریں ، وہ بہر مال مرکر رہے گی اور وہ خلف دمتضاد عباصر جن کی ترکیب سے یہ قوم برست بلاک بناہے ، باکھر کرر بینیگے ۔ اس سے کہ اس بیاک کے اندرخود اس کے اپنے عناصر ترکیبی کے درمیان جو تمد نی و معاشی جفا کا رہاں : جو اغراض دمفادی کساکشیں ، اورجو فیقاتی منافر تیں موجود ہیں، وہ ببرونی اغراض دمفادی کساکشیں ، اورجو فیقاتی منافر تیں موجود ہیں، وہ ببرونی خطرات کے بیٹے ہی اپنے آپ کو برور محصوص کرائی گی اور الک کے آیٹ وہ انظام ، اختی رات کی تقییم ، حقوتی کے تعین اور سماجی نظام کی تشکیل کے اسٹو فوی اور سماجی نظام کی تشکیل کے مسائل لا محالان کو آپس میں بھاڑ دیں گے ۔ اس تفرقہ کے لئے ایسے قوی اور مطری اساب موجود ہیں کہ اسے رونا ہونے سے کوئی فاقت روک نہیں اور ملی ، بیاب موجود ہیں کہ اسے رونا ہمونے سے کوئی فاقت روک نہیں اور ملی ، بیاب موجود ہیں کہ اسے رونا ہمونے سے کوئی فاقت روک نہیں مسکتی ۔

بندوستان کاموجودہ ساجی نظام کچاس طرز بربناہ کہ وہ بے شما ر طبعات برت نی بیجن میں سے اعفی بعض پردیا ہے ہوئے اور البعق ان سے دیا ہوئے میں۔ ان فیقوں کے در بیان پریافتی مرتری دلیتی اور اطل اختیا زات کا تصور گہری جروں کے ساتہ بما بنواہے اور اس کو تناستی سکے فلسفے سے اور آیا در مضبوط کر دیا گیا ہے۔ لیست فیقوں کے حق میں بیرتی ہیں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ جہتی ہی ہے لئے پیان مور یہ ان سے کچھلے کرموں میدا کیا گیا ہے دوہ جیدا نہیں ہر حال ہوگہ تا ہی پری کا در یہ ان سے کچھلے کرموں میں سود ہے۔ اور اور نی طبقوں کے حق میں یہ افران میدا کیا گیا ہے کہ مرکوش

مداہی برتری کے لئے ہوئے ہیں برتری ان کاحق ار ان کے افعالی کرموں کا يتجه ماوراس كويدين كى كوسنسش قانون قدرت كے علاق باس ساجي نظام میں سراو برکا فیصری والے فیصد کے سریر یافیل دیکھے کھرا اسادراسے ر وندر یا ہے۔ معاشرت کے برمہلومیں اور کا وریہ مجما انساز ہیں، فدم قدم برے شمارہے انصافیاں ہیں۔ تماران کے سرگوستا ان ایک را اوساتواہ کھانے بینے کامعاملہ زوایا رس سمین کا بیا نشا دی ہے ہ کا۔ اوراس استیا ز میں صرف تفریق میں کا نہیں بلک تحقیر اور ازامیل کا المقدیمی شامل ہے ۔ حاربہ ہے كراونج طبقة اس مات كويجي كواراكرين كسات تهارنه من وركه نيج طبقول ك مردا ورعورتین آن کے سے نباس اور زبور بین لیں اور ان کی سی او تی معاشر اختیا کرنس حال ہی کی بات ہے کہ راجیو آنہ کے گوجروں اور باٹون نیاس بات برمنگامه بر یا کردیا تنها که جهار وغیره سیجے طبقول دنے ۔۔۔ جوجنگ کی وسیر سے کچھ خوشحال موسکتے میں اور کی یا سرکی میں بھی کی آیئے ہی سب ۔ اینی عورتول کوان کی عور تول کے سے لیاس اور دیا اور برائے تنردع کردیے میں بادجود یکربیرجاف اور کوجیخود کھی اپنے ساتھ راجیوتوں کے ایسے سی سلوک کی للخی محسوس کرتے ہیں، مگر مجر بھی آئیں اسے اس بات کو اپنی تو ہیں قرار دیا کہ چاراً میکرمعامشرت میں ان کے محمد سنیں جتما نجیمجیوی خور بران کی بوری برا دری نے زورنگانا مشروع کیاکہ ان غریبوں کوز بردستی اسی کیستی میں محیناً۔ دیں جس سے وو اُ کھنا جا ہتے ہیں۔ معاشی نظام مجی بڑی حد تا۔ اسی سماجی نظام کی نرتیب برقام

اوراس کے تاریخ طالمانہ پہلوؤں پر جدید مسرمایہ داری کی خصوصیات کا اور اضا فه بموكيا بي جوفيق قديم اجتماعي نظريات اور ما بعد الطبيعي فلسفول كي مددسے اوبر کی سیره وں بر متلن موجکے ہیں انہوں نے صرف اسے سی بر اكتفائيس كياب كه ملك كي تبدي زندگي من برتري كوايين ان مخصوص كرنس بكداس كي سائي سائن وى ملك كي دولت اوراس كے وسائل د درائع برسمي قابض موسية بن ورتيح كي سير صبول مدر سندوا بي عام آبادي مے نے آنبوں نے زندگی بسرکرانے کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں جو تی معاستى تطام مين محروم اور محنت بيشه فيهول كساته جوف انصافيان اورز مادتيا یا تی جاتی بس ان کا شمار کرنامشکل سے یجراد نجے طبقوں نے خودلینے دائر میں بھی بغی وظلم کی بہت سی شکلیں اختیار کر کھی ہیں جن کی بنا برکم لوگ خوشیال اور زیاده لوگ بدهال بین ان کی سود خواری ان کامت ترک فانراني مائداد كاطراقيه ر joint Family System. فانراني مائداد كاطراقيه ر تورث اولاد اكركافالون ( Law of Prinio geniture) عن المعالى اوراسي طرح کے اور بہت سے طریقے ایسے میں جودولت اوراس کے دراکع كوسميث كرجيدك بالخدمون بدية بس اوربهت سوى كو محروم اوردست مر بنادية بن انهي طريقوں سے جن المحموں ميں دولت سمتي ہے وہ اب

اب بوسياسي نظام بنايا جاريا ساري تنسيف بين كا عديد تو بالت جهورت اجتماعی انصاف ( Social justice )، مساوات اورمواقع کی کیسانی (Equal of:partunities) کے برطيب بزئ ففيس قصورات بهن ستصرى اوردلكش زيان ميں رقم كئے جا یے ہیں البکن ظاہر ہے کہ ان انفاظ کی اس قیمت ان کے الفظ میں نہیں ان پردافعیعمدر آمدس سے عملاً جو کھے ہم دیکھ رہے میں دہ سے کہاس سباسی نظام کی تشکیل، تعمیراور شفید کے سارے کام میرو ج طبقے حادی بهی بوسها جی اورمعاشی نظام کی اور والی سیطر مبیون برتشریف ورما ہیں۔۔۔ نہیں، بلکہ بیدا ہوئے ہیں۔اور بخریدنے ہیں بٹا دیاہے کہ ان طبقوں کو خدانے مدب کچی دیاہے مگر براه ادل، وسلیج نظرا ورفراخ حوصلہ نهیں دیا۔ ان کی تنگ دیلی اب تک بھی جندوستان کوہیت کچے نقصان پہنجا میں ہے اور آیندہ بھی سے دیکھتے موے مشکل سے یہ تو فع کی جاگتی يني كه به لوگ ايني ميهاسي ها قت كو و قعي نصاف قائم كريت ميم متنهال

یہ حالات اپنے اندرا تنی کنیاں رکھے ہیں جنہیں مک کی عام آبادی
شارت کے ساتھ محسوس کررہی ہے۔ اب تک قوم پرستی کے نسٹے سفاس
احساس کو بولی حد تک دباخے رکھ تھا اور لوگ اس امید پرجی دہے
سے کہ مک کا انتقام جب جارے ا بیٹے یا تھ یں آجائے گا تو مہ ہے انصافیا
ختے موجا ئیں گی۔ اب انتظام کے افتیا رات جب فی الواقع اہل مک کی

طرف منتقل مبوج البيني توبيسوال زيرده ديرتك زنل سك كاكدان فسيادات كوآبنده كس طرح استنهال كيا جائے حسست مرئب ميس تعيقي انصاف قائم مو مندد ستان کے مشتر کی ماکیس اس وقت جن لوگوں کے ہا تھول میں ارسی بیں وہ بندو کنچر کی سابق روایات کے ساتھ مغربی بورب ورامر مکیہ کے طریق رندگی کا جو ٹر سکاتے نظر آتے میں۔ یہ میراندانہ واگر صبیح ہے تواس طرح سے وہ ایک ٹاکستی جمہوریت ، ایک بل سری مساوات اور ایک نظر فریب عدل قائم کرنے میں توضرور کامیاب سوجائیں کے مگراس کی ت بس برستوردس نے انصافیاں ، وہی ماہموار ماں اور وسی تفریقیں برقرار ربين كي جواس وفنت يا في جاتي بين بيونكه تفريق والمنباز مند وكلحركي رگ رگ میں سوست ہے جس کے ہوتے کسی خفیقی جمہورت کافیام غیر ممکن ہے، اوراس کے ساتھ مغربی نظریات کا جور سکتے سے اس کے سوا کچے حاصل موریز کی آمبید تہیں کی جاسکنی کدا دیجے طبقوں کی برتری و مسرما میرواری کوالکشنون اوروولول کے در بچہسے سندھ از مل جائے۔ اس ليغ بيرام قررب قررب بقيني نظراً ما ہے كه بدلوگ بهت جلدي سندون كى سام آبادى كومالوس كردين كيروان كي يا تقول انصاف قاتم نهو سنکے کا اور کھے دیارہ دیر برگدر نے یا سکی کہ مندورت کی عوام اکسان الاورخودا وسيخ لينقوا كمحروم لوك كسى دوسهد منصف نه ذوام کی طلب میں بے چین مورث سیں کے۔ اشتراکی گروہ اس صورت حال سے فائدہ، اعظامانے کی تیار مال کرد ا

ب ربد نهی زموجوده توم برستی این مدعا کو منتیز ک بوده محل موتی و در اسس غيق تي خالى اوراس تصادم إغراض كے شكا قول ميں سے اينا را منته تكالية كى كوشىش كركيم اورعام ياشندون كوانصاف كى ميدبير د لاكرمياسي فتداد ما صلی کرنا جاہے گا مگراس گروہ کے باس ن سے انصافیوا کوئتم کرنے کے لئے کوئی!بسا بروگرام نہیں سے جونو دلیم سے بے انصافی سے کشت تون اورفسا دسے اور بالآخر جباری وقهماری سے پاک مو۔ وہ مبند دستان لوموجوده فرفذ وارانه منافرت اورنزاع كي جكه طبقه وارانه منافرت اور تزاع كالتمفه ديكا جهال اب مك بهندوا ورُسلمان كم مِفَارِّير كَي بناء ير لوگ ایک دوسرے کے سربھیا ڈنے اور گھر جلانے رہے ہیں ویاں! باروتی کے جھاڑے کی بنا بردسی لوگ کشت وخوان کرت الکیں گے۔ ابک طبقہ دوسر طبقے کے خلاف آمی طرح نفرت او غصے سے بعط ک استعے کا جس طرح آج ایک فرفد دومرے فرتے کے خلاف بھوا کا بڑا ہے۔ فرقہ بیستی اور قوم برستی کی جگہ طبقاتی مفاد کی برست کی مے لیگی اور نصاف کے تقیقی جذبہ سے دل جس طرح آج قومی جنگ کے زمانے میں خانی ہیں اسی طرح اس طبقاتی جنگ کے زمانہ بين بھي فالي موسكے - برسرا قبدار طبقے محروم صفوں كو محروم رکھنے كے لئے ارسا اور محروم طبقے ان کی جگہ ہے کر اٹنا انہیں محروم کردینے۔ کے لئے مسرو مصرط کی بازی لگائیں گے ۔ اس طرح مندو متنان ایک متدت کئے امن کی صورت کو شدار مبيئة. ورآخر كاراگرخد إخواستداشتراكي انقلاب كامياب مبوكيا تومزير ے طویل مدت تک بہاں روس کی طرح! و بینے طبقوں کوان کی زمیر

جا تدادون اور کارما تول سے بے وحل کرنے کے لئے سخت کشت و تون اور ظلم وحورك بازاركرم ربركا محداشة إكى مناام قائم موجالي عادولسي مي و كظيرا سنب بران بين قائم موئي عبيسي روس مين سيد اسي طرح ملك كي بوري آبادی کوایک جا براندا ورسمه گرز Totalitarian اقدار کے شکتے ہیں کس دیا جا کیگا ، اسی طرح ہوگ تریان اور قلم اور جیال کی آزادی سے محروم موجائیں کے اسی طرح تمام ہوٹوں کا رزق جند لوگوں کے ما تھوں مين آجا عظ كاء اور أسى طرح بندگان مداكوات ازادي مجي حاصل ندرسيكي كراس نظام كى تختيول ميدل بردات ترمون توكيم صخ بكاركرلس يا اس حالت كويدين كي سنة كوني سياسي تنظيم وداجتي كومشس كريكين-اوران سب سے بڑھ کراس اشتراکی نقال سے جوتق میان ہندومتان کو سنتے کا وہ یہ ہے کہ مجھلی صداول کے اتحافاظ کے با وجودجو تقوری بہت رصانی واخذاتي فدرس سندوستان كي تهرزب مين ياقي بين وه كعي فتتم بهوجائين كي ا وربده الک مراسرایک ما تاه مرست مایک من کرده جا میگار اسلامی انقلاب کے امکانا ت اس انجام سے اگر کو ق جہز ہندوستان کو بجا سکتی ہے تووہ یہ ہے کہ کوئی كروه ايك اليس نظام فكروعيل كون كرأ مطيس س اعلى درج كى اور حقيقى رد حانی دا قلاتی فررس می ول سیجا اور بالاگ اجتماعی انصاف مینی \_\_\_ (Social acmocras

عك كے نظے بلاا تميا زطبقہ ونسل انفرادى واجتماعى حينيت مسترتى تى كے كسال مواقع بهي مول جوايك باجد طبقول كے مقاد كونہيں بلكه سب انسا نوں کے مفاد کو مکیساں ممدر دی اور انہماف کی نظریت و بہتے اکسی کا حابتی اورکسی کا وشمن نه بهواط قون اور گرد مول کو ایک دوسرے کے طاف أكساف اوداد المالة كربجارته ايك مبنى برانصاف نظام زندكي برانيس متحدكرا محوم طبقون كووى كجهد لاستعبوان كافطرى تق يهادراد بخ طبقوں سے عرف وسی کچھ سے جوان کے باس ان کے فطری حقوق سے را تدید ایسال نظام کواگرملک کے نوگوں کے سامن بیس کیاجائے اوراس کومش کرنے والے وہ لوگ ہوں جن کی سیرت اورافنان مراعنواد كيا جاسكے جوخود كسى تسم كى تومى يا طبقاتى . داتى خودغرشى ميں بتسلام مول مِن كَي إِنَّى زَيْدَكِيال اس بأت بركواه مور كدد رجعيقت التي يسارهداف كى أسياردابسته كى جاسكتى بيداورجن ابروالي تداورا نظام دنيا كي ص إجبت ووأول جمع مول توكوني وحيض من ألم مروستان سك يا تشارس س نفام کے مقابد س اشتران اقارب نے ماہستے کو تربیج دیں! شترکی المدرانية لواكر أب من مرامون ريرار والمراكي المالي المراكي المراكية م من مياليا و او العدل الصحاف الماسته بعد والسيام اللي كرامه في المانية في ذا المام والمناه

کو فی تبیملا بیسارا سند تھا ہی نہیں جس میں دہان دون**وں کی خرا ہوں سے بح کر** الصاف بالين كي ميدكريطة - أأراس قسم كالميسرا راستديش كرديا جائة -جیسا کرمیش کرانے کا حق ہے۔۔۔ تو نہ متدومت ان کے لوگ ایسے یا گل ہی اور نہ دنياك دوسر سيملكون كي آبادي مي كواس قارد د يوان فرض مري كي كوفي وجه ے کہ وہ ایک کارگردوا کو آز الے کے بحاث خواہ مخواہ ایرلش می مراصرار کر ملے۔ موائع بيرب وآرايا معلون بيعيسرارا ستدميش كرييس بانهم واكرميش رسکتے ہیں ادر سے ایسے کا نام اسفام ہی ہے تومی ایمین کے ساتھ کہتا ہو عَبِلَ سَنْ الله ومنَّان إِن الشَّرَاكِيتَ كَدُرُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مُ إِنَّ ﴾ وقي عدى الركانات بين بيها إليال كي النها في يرسمتي ورسخت الأنقي يوكي كران كياس استم جديد بدأ كامل ورسي تشام موجود مواور بهروه اسابيكم الص کے بعث یوں میدان اشتراکیت کے اعتادال محموروی -برا دسی ہے ممرے تزدیک بریات سرے بھی علط تھی کہ مسلمان اسلام کے بلے کام کرنے کے بجائے لیے قومی اغراعی اور مطابوں کیا ارات رہے سارات تو اسٹ اڑاتی کوجاری رکھنا محض غلطی نہیں بلکہ مہلا غلطی اور 

يم ملازمتول كے ليئ كشكش اوربيد دوسرے ومي حقوق اورمطالبول كے لئے جيخ بكاراً بنده دَوريي لاحاصل مي موكى ور نقصان ده بعي - نا حاصل اس الم كارا جن لوأول كي في تيمين مندوستان كي فكومت أرسى هيدوه مخلوط التخاب وران زمتو میں صرف فابلیت کے لحاظ کا صول مقرر آریکے مسلما نوں کی جدا گانہ سیاسی میتی كؤنتم كرديث كافيصله كرهيكي بس اوران كے فيصلے كويا فارسوست سے كسى طرح نہيں مدى جاسكيا فقصان وداس اع كدان حقوق كي استفرار كي طبي كوت شريعي مسلمان کرینیے وہ مندوروں کے قومی حریت کوا ذر زیادہ مشتقل کرنگی اور اگرید ہ ایی شرکی من کور فع کرارے کے سے پاکستان کی سادیا علی کرنا ہی اس کے تو یہ میں ان قوامي سيڪ رکي ورشيکش کا سديد . پن جريئ جس سے مند ۽ فوم پيستي کو رند کي کي مزمايطا قت مل جائيگي - لهڙا اب بمين وَ جرح جايت جمعنوا نون عيرا السهي رائع عام تباركرن فاست كروه بحينيت أبك قوم ك حكومت اوراس كے لغام منصب كرخي وغيب ركرلس اورمنده قوم برزي كواب فاحرز عمل منتايه اطبينان ولاوس كدمير إلاما کوئی دوسری سیاسی آوسیت اس کے مما تھ سنتین رہانے کے نیز موجود نہیں ہے۔ يهى بك الزليقية بهي أس غير عموني تعصب كوضم اردين كاجواس وقت البرسلم التزيت ك الدياسان كفردوف بيدا موكيات أوراس طريقية من غيرمسامول أبراس انديت كوهى دوركيا جاسكة اميركه كروسان مكومز بداشاعت كاموقع دياكيا توكيهر بحركسى علاف كے مسلمان ايك اور باكستان ما تكنے كے لئے كلاف نے موجا تيس -د ۱۷ ؛ د وسراام کام مارے نئے یہ ہے کہ مرمد انوں میں وسیع مرائے براسلام کاعلم عبدا کیں ان میں اسلام کی د توت وسلیع کا تام جدیہ میداکردیں، اور ان کی

ا خلاقی و تمد فی اورمعاشرتی زندگی کی اس حریک صلاح کرلیں کہ ان کے بمسأ برغيم سلمول كوخودا بني سوسائي كي برنسبت أن كي سومها تي صربحاً بهتر محسوس وسف لیے اور آن میں سے جونوگ میں اس سوسا تھی میں شامل ہولئے کے سے آبادہ ہوں فواہ وہ کسی طبقے کے ہوں انہیں بالکل مساویانہ جیٹیت سے اپنے اندریا جاسکے بیاکام برسول کی ان تھک اور دگا تا رمحنت جا بتاہے الرجب كالماعم سلم سوسا أكاس بالمعاص والمعتدكوعلى وعملى اورتمدني ومواترتي حيديث سے اسلام كاصبح تما ينده ندينالين، سادايد أميدكرنامحض أيك بواقفولى ب كد مندورت ال كى عام غيرسلم ياد ن كى رائع كواسلام كحق بي يمواركها طاستکے تعبرسدوں کے سامنے آب کا عدید یا تقریریں اسلام کو کیسے اسی وبيذيرا الانديب ميش كري، مهرجال وه ان كوايل نهي كرسك كيونكه اسالام كے عملى شابندول كا جو تخريد أنهيں دات ون كى رند كى من مور اے وہ أي بيان كاشد بالق أبين كريدا - بيمراكران من كوفي ايساعق بيندوكل بي آسية كه مسلمانون نه نبائ اسلام يود کم کراست قبول کرد او و مسلم موسائی يهل اس كالحبيث الشيكل مو ياسيه اس من كريد الا الحي مك قديم مندوا من ب مبت کے مورونی تعصیات ، اورخ نع کے المیازات ادات براوری نے تفریق اسدم من آجائے کے ماوسود جول کے تول محضوط میں اور اس بنام ا يه الأسهم موجهم المهوجة الشرقي خوا بول من سالقه إشرا تأسيع جن والهوار ا

اصلاح کے بغیروعوت اسلامی کا قدم آگے نہیں برا صاسک واور یہ ممکن نہیں ہے كر محض تومسلمون سعيم إيك الكرمسلم مدوسائي براسكيس -إس اصطاح بي اگر ہم کسی حد یک بھی کا میاب موج تبل اوراس کے ساتھ ساتھ مسلی نوں س سلام سے عام وا فقیت می بیداکردیں اور ان کے اندریہ جدید می ایجا ر ديب كردات دن كي زند كي بين ان كوم مكر غيرمسلمون مصحوسا بقد ميش الأ ہے اس میں وہ حسب موقع ان کے سامنے اسلام کوئیش کرتے رہیں ، تو دعوت کی زفتاراتنی تیز موسکتی ہے کہ مندوستان میں کو کی دوسری تخریک اسلام کامقایلہ نہیں کرسکتی۔ یہاں مسلما نوں کی تعداد جاریا کی کرور کیا ہے قربيبات اس تعداد كالبيسوان معدين الراسلام كوجاننا بواوراس كي تبلیغ شروع کردے توا سلام کے مبلغوں کی تعداد ۲۵۰۲۱ لاکھ کے لگ بھگ ہو گی۔ کیا کو ئی دوسری تحریک الیسی موجود ہے جس کے باس اسے مبلغ ہون پھرمسلیان میندوستان کی آبادی میں کھیڑی کی طرح غیرسلموں کے ساتھ ملے جلے ہیں اور زندگی کے ہر شعبے میں سرحگہ سروقت انہیں دوسروں مک اینے خیالات مینوائے اور اپنے برام کی کا شرد النے کا موقع ملت ہے۔ کیا کسی دوسری تو مای کو به مواقع حاصل میں ، بجردوسری کسی نخر بک کی اینی کو تی مستقل سوسائٹی اور کوئی اینا تراثی نظام نہیں ہے۔ان کے دامن میں ین و اے کرمبرد ومتان کے پیسے اور دب موٹے طبقے کر اینے میٹ سکے مطالب ٹو پورے کرسکتے ہیں مگرا بنی معاشر تی زندگی کی مشکلات اور خرابیاں نہیں کرسکتے بخلاف اس کے مسلمان اپنی ایک منتقل سوسا ثبتی رکھنے ہو

جواگر ہمارے نصب لین کے مفابق کی بھی اصلاح یا فتہ ہوجائے تو تمام ان لوگوں کے سے بوری بناہ کا دبن سکنی ہے جنہیں معاشرتی زندگی میں بست بناکردکھ دیاگیا ہے ، باحن کوجا ہی نظام تمدن ومعاشرت کی دومسری خرا بہوں سلے
دیاگیا ہے ، باحن کوجا ہی نظام تمدن ومعاشرت کی دومسری خرا بہوں سلے
پرلیٹان کردیا ہے۔

دا المسرا صرورى كام برب كريم اس مك كى ومبنى طاقت كا زياده سے ریادہ حصد اپنی اس دعوت کے سلنے فراہم کریں اور اس سے یا قاعد کی کے سائه كام لير- مندوت في مسلما نول كانعليم يا فته طبقه ابيت ان مقاصد مي ناكام موجيكا بي بن براس با اب ك نظر بما رهي تفي -اس ناكامي كالشعور حاصل ہوتے ہی اس بریاس طاری ہونی شروع ہوجائے گی۔اس مو تع براگران کے سامن ایک روشن نصب نعین امیدوں اور بشار توں کے ساتھ آئے تو ان کے ابک براے مضد کی توجہات اپنی طرف کھینے لیگا۔ اس طرح جیسے جیسے ہماری وعوت کو برایا قت حاصل ہوتی جائے، ہم چلہتے ہیں کہ اسے ال تیج خیز كامون برنگایاجا باریج داسلامی انقلاب كوفریب ترلاسكین - مثلا سم مسلما نوں کی اجبار نونسی کے موجودہ رحمانات کو بانکل بدل دینا جا ہتے ہیں ہماری خوامش ہے کہ بہترقسم کے اہل قلم اب انگریزی اردواور دوسری ر بانوں بیں اجبارات جاری کریں اور ان میں حقوق کی جیخ بھار ملاز متنوں کے فی صدی تناسب برشوروغل اور محکوں میں ہندوگردی برداوملاکرنے کے بچائے رائع الوقت نظام براصولی تنقید کرس اس کی عامیوں کا ایک یک بہلونمایاں کرکے ببلک کو دکھائیں اوراس سے بہترایک نظام زندگی

بیش کرکے دائے عام کواس حق میں مموار کریں۔اسی طرح ہم جا ہے بین کہ ہمارے توجوان او بہب ارباب شاط کا بیشہ جبور کرا ہی او بی قابلیتوں کو ا يك اعلى ورج كالنميرى وسبيدا كرفي من صرف كرس بوانسانبت كے شعود كو بداركرے اور د بنوں بن ايك اسانع نظام كے اللے تروب بداكردے -يهرجن لوگوں كو خداك أياده بلند درجه كى دماعي صلاحبتيں تجسنى بس ان كو م دنیا کی زمنی امارت کا راسته د که آما چاستی این درو دیسه که ربعضرات قرآن في شعل إلى مي المرايم على بركوش اورسائل جيات ك برهولوكا جا ٹر دلیں اور تھیں و کا وش کے ساتھ اسلامی نظام ۔ ندگی کی بوری تصویر دنیا کے سامنے بیش کرویں جس سے دیکھ کر لوگ با سانی بیمن وم کرسکیں کہ اگر دنیا کا انتظام اس نظام کے مطابق موتواس کی تفصیلی صورت کیا ہو گی- ان مب کے علاوہ اِسی اہل د ماغ المبقد میں سے و دلوگ بھی سکتے ہیں جو لیڈر شپ کی صلاحتیس رکھتے ہیں۔ اسلامی دعوت کو ایک عمومی تخریک بنانے کے لئے صروری ہے کہ اِن او گول کواس کی رہنما ئی کا منصب سنجا لئے کیلئے تباركيا جائ

ربه، پوت ضروری کام بر ہے کہ ہمارے مرب کا رکن اور وہ تمام اوگ جو۔
آیندہ ہماری تخریب سے متا تر مہوں ہندوستان کی ان مقامی زبانوں
کوسکی اوران میں تخریر و تقریر کی قابلیت ہم بہنجا تیں جو آیندہ تعلیم
اور لٹر پچر کی زبانیں بننے والی ہیں۔ نیزاس امر کی انتہائی کوشش کریں کہ این زبانوں میں جلدی اسلام کا ضروری لٹر پچرمنتقل کردیا

بهائے بینوبی مندمیں امل تلکی کنروی و طابالم اور مرسی منربی مند میں مجراتی مشرقی مندمیں منگل اور ماقی مندوستان میں مبشدی اب تعلیم کی ربائي مولى يهي ديت اينعانون من فرى ورسركارى زبانس و مولى-اورا نبي مين عك كا لشريجيد شائع بوگا- اگر مسلمان ايني تومي عصبیت کی بنا پر صرف آردو کا این تخریرو تقریر کو محدود ر صیں کے تو اک کی عام آبادی سے بیگانہ ہو کررہ جائیں کے ادران کے باس ایتے کرور وں ہمسایوں کو ہم حیال بنانے كاكونى وربيد مدرسه كالبالاث يم يضرور ماست بس كاردوربان منصرف باتى رہ بلكرفروع باست كيونكه مهارااب كك كاسازا سرما پرعهم و تہذیب اسی زبان میں ہے الیکن ہم اساام کے مشقبل کواردور بال کے دامن سے با ندھ دینے کے لئے تیارنہیں ہیں۔ اگرار دوزیان مک کی عام زبان نہیں بن سکتی اور آیا رمیبی بنا رہے ہیں کہ اس کو برحیثیت حاصل نہ ہوگی، تو بيرجن جن زيانول كوملك بي رواح حاصل بوكا-ممان سب بس اسلام كالشريج مهياكرينك اوران مب كواسلام كى دعوت وتبليغ كے ليئے امتعمال كريك ابساكرنامحق غيرمسلول يى كى فاطربس بلك فورمسلمانول كى آينده نسلوں کو میں سامان رکھنے کی خاطر ضروری ہے . کیونکہ آئے جل کرمسلمان ہے درس گاہوں میں تعلیمی ریان اور درس گاموں کے با سرسر کاری اور ملکی رمان سے اس قدر متا تر موجائیں گے کہ اردوسے ان کا تعلق برائے ن م ہی رد جائے گا۔ اور اگر اُن کوان زبانوں میں کافی سلامی نظریج ند مل تو وہ بالکل

شریت کے دنگ میں دیکتے جیلے جائیں گے۔ يه جاركام البيع بس من برأ بنده باي سال من بم كواين اوري قوت صرف كر في ہے۔ بعد كے مراحل ميں اسلامي انقاب كوائے برط صالے كے لئے جو كھ كرنا بوكا،اس كاذكراس وقت فعنول ب رأس كاجب موقع آئے كالوسيد صرورت ہدایات جاری کردی جائیں گی - مگرخوب سمجھ لیجے کہ آگے کے کسی يروگرام كى نوبت اس دقت تك آسى نهيين سكتى جب تك يه جاركام كسى معتذب حدثك انجام نه ياجائيس اس سط مندوستنان مين بمارس اركان جاعت اوركايكن بمدردول كوايين مام ورا تعاوراتي بوري قوت كاراورايي ساری فکرو توجهاس ابتدائی بروگرام برصرف کردینی چاہئے۔اب وہ وقت ہے کہ آپ اس کا ایک لمحری اگرتسا ہل میں صافع کرینگے تو جرم کرینگے۔ جس فوفان کی میں دس سال سے خبر دیتا رہا ہوں وہ امثار آیا ہے۔ اب اگر آپ نے اس کے تدارک کی فکرنہ کی تو بیسب مسلمانوں کے ساتھ آپ کو بھی اے دو کا جو حالات اب اس ملک میں بیش انے والے میں وہ آب کے صبر کا آ باکے عرم كا الب ك استقلال كاء آب كى عكت و دانائى كاء اور آب كى على طاقت كاستحت امتحال لين كي - آب كے ايك طرف وجال كى جنت بوركى جب بي واغل موسانا اورمدارج عاليه يرحراهن كمائة شريولازم يدموكي كرتيزسي قوت شا مر کھنے والے شخص کو بھی آدمی کے اندرسے اسلامیت اورام غیرت کی دراسی بوتک محسوس مدم وسیکی اوراپ کے گردومیش بہت سے مسلمان اپنی دنیوی نجات کی خاطراس شرط کو پوراکرنے پرآمادہ موجائیں کے

آب کے دوسری ما نب صنور اور درا نتی کاجھنٹا بلند ہوگا وراس کے سایہ میں ایک دوسری جنت شدّاد کا خیالی نقشہ میش کیاجائے گاجس کے عاشقوں کوتسم دی جائے گی کہ خدا پرستی اور دبیا نت واخلاق سے اپنے د یوں کو فالی رکھیں۔ آب کی آفکھیں یہ بھی دیکھیں گے کہ دنیا کے بھو کے مسلمانوں اور غيرسلموں كاابك جم عفيراس كى طرف دوار ماموكا ان دوجهو في حبتوں كے ورميان أب اين آب كوايك ايس مقام بركوا يائي كي بيال اسلام بريين والول اوراسلام كے لئے كام كرنے والوں كوتر فى وفوشى الى تودركنا لازندكى كاسامان مى شكل بى سے ميسرائے كا-ان كو بربرقدم برممت شكن حالات سے سابقہ ریالگا۔ان کی غیرت اسلامی او رعزت نفس کو ہر وقت چرکے لکیں کے شعا ٹراسلامی کووہ نہصرف شنے دیکیمیں کے بلکران کی ایا ت بھی علانبہ موگی اور بعيدنيس كرمسامانون كے اپنے ہاتھوں ہو۔ان مالات من مرف وہى لوك سلامى انقلاب كے التي كام كرسكيں كے بوغېر معموني صبرو ثبات انتہائي سركرمي، اور نایت درجر کی محمت و دانش مندی سے بہرہ ورسوں۔ بہتین خصوصیات اگر ب البين الدربيداكريس توس أب كويقين ولأنا مون كداس طوفان كارخ يع دسيني اللي كيرز ما ده د مريد لكے كل-اب اين د لوں كے فرق ادر مزاجوں ك اختلافات كورمع كريك ايك بغيان مرصوص بن جامية تأكه آب كي اوري اجماعي طاقت اس كام مين صرف بهو-اب اين تسح مفس كاا منتيصال كرد النظ كيونك ( tot 1.2 ) but I she of 1.2 m at she of 2 I all m

ختر کرد بھے جن کے اندرآپ کے وقت اور فکر کاکوئی حصراس کام سے برط کرصرف ہونا مو اور ناگر برمعاشی ضروریات کے ماسوااینے وقت کا ایک ایک لمحاس کام کے لئے وتعد ركھئے۔ آپ كى متى مجعر جماعت كو آيندہ يا يخ سال ميں -- ايسے يائح سال جواسلام ادمیلمانوں ا معود آب کے حق می فیصلہ کی ہیں ۔ بہت بڑا کام کالیے اتنا برا اکام چریبا و کودکر دو مے شیرال نے سے کم نہیں ہے۔ آپ کوسلمانوں کی آج عام اوران کے قومی رویتے کارخ بدانا ہے۔ آب کوعامر مسلمین کی اعتقادی اخلاقی اور ترتری اصلاح کرنی ہے۔ آپ کوسلما توں کے اہل دماغ لیقیس نفوز كرياً وراسي دهني وعملي انتشا رسي بحاكر اسلاى انقلاب كي راه برسكا ما ي آب ملك و الشاعت كا زبانون من اسلاى در يك اشاعت كالمنظام ريا ہے۔ اور دیسارے کام محق فدا کے بحروسے اور اسے بل ہوتے ہی برکرنے ہیں، كيس سے كوئى مدوطنے يا بهت افزائى بوك كى ميدنبيں ہے .اكر آپ كم ہمت باندھ کر کھوے متر ہونے اور اور سے انہماک کے ساتھ اپنی ساری اجتماعی طاقت مرف ذكريك تويه كام كيد انجام يائيس كد-الله عجوعهد كرك آب جاعت بين داخل موئے بين اسے يا ديجية ؛ اپنے ايمان كى فاقت كوتا زه اورسنبوط كيئ اورصرف التركى مدوك بحروسه يركام كم التي تركي المرعة بھے ایمدے کراپ ایسے رب کی توشودی کے ہے جب کام کرینگے تووہ بھی آب کوانسے ایسے راستوں سے مدر بہنی کا جدھ آج آب کا گمان بھی نہیں جا

تياكتان من الخركاك الله آينده لانحسمل ازا بوالاعلى مودودي اس بیقاط میں جاعت اسلامی کے ارکان اور اس کے ہم خیال لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی آبندہ حکومت کو تعالص اسلامی حکومت بتائے کے لئے ہمیں کیا کام کس طرح كرنا بوكا-ليدون ان بووعارا مسلما نؤل سيرك تف اگروه ان کے مطابق واقعی اسلامی نظام قائم کرانے کے لئے تیا د ہوں تو ہم اس نظام کی حدمت کس طرح کر یکے، اور اگروہ اپنے وعدوں کے خلاف مسلما نوں کی غیراسلامی حکومت تائم کردیں تو اسے اسامی حكومت مين تبديل كريان كريان المان القلالي بروكرام كيا موكا-قیمت فی کانی موند تقسیم کے لئے الرائے